## 26

## اصلاح ارشاد کا کام بند نہیں ہونا چاہئے

(فرموده ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۲ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

ہدایت جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آتا ہے اور جو انسان کو سیدھے راستہ پر لے جاتی ہے اور اسے صراط مستقیم پر چلاتی ہے۔ وہ ایس باریک اور ایسی لطیف ہوتی ہے کہ اندرونی احساسات کے سوا کوئی اور چیز اسے سمجھ نہیں سکتی۔ اور ابتدا اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے لئے بعض وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

ایک فخص کو ہدایت مل تو رہی ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنی جتنی کی اظاتی حالت موئی ہوتی ہے اتی ہی اس کی ہدایت باریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے شاخت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بسا او قات وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسے ہدایت مل بھی رہی ہے یا نہیں۔ بسا او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہدایت پاتے ہوئے بھی ایک فخص کی سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا رہا۔ بسا او قات وہ کی خیال کرلیتا ہے کہ جمعے کوئی ہدایت نہیں مل رہی اس وجہ سے ایسا فخص بھی ہوئے اسے ترک کر دیتا ہے۔ بھی حاصل ہوتی ہوئی ہدایت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جن باتوں سے اسے آہستہ ہدایت مل رہی ان باتوں کو چھوڑ ویتا ہے مس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت بایک لطیف چیز ہو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت ایک لطیف چیز ہم اور انسان اسے بعض وقت نمایاں طور پر محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ ناامید ہو جاتا ہے کہ جمھے ہدایت میں ہدایت کے راستہ پر چلتے ہوئے ہوئے ایسے ہیں جو کہ عین ہدایت ایک لطیف چیز ہم ہدایت مل ہی نہیں سکتے۔ کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عین ہدایت کے راستہ پر چلتے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہم کہ وہ نشاط اور وہ خوشی جو ہدایت سے حاصل ہوتی ہیں۔ شروع میں اس قدر تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ انسان محسوس نہیں کرتے اور یوں جب

مایوس ہوتے ہیں تو اس سے بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں بلکہ بعض او قات تو ایسا ہو تا ہے کہ بالکل دروازہ پر پہنچ کرلوٹ جاتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہدایت پا چکے ہوتے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ وہ تو ابتدائی حالت سے یہ سبجھتے ہیں کہ ہدایت نہیں پا رہے۔ لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پا رہے۔ لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پا رہے ہوتے ہیں گرچو نکہ یہ لطیف ہوتی ہے اس لئے نہیں محسوس ہوتی اس لئے وہ اسے مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ہدایت ان کے اندر ہوتی ہے دل کے اندر ہوتی ہے بلکہ نفس کے ذرہ ذرہ کے اندر جاری و ساری ہوتی ہے۔ گر سبجھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت لطیف چیز ہوتی ہے۔ اور وہ شروع شروع میں اسے اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔

عام لوگ تو اسے سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اطباء نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ وہ جب ایک مریض کو نسخہ دیتے ہیں تو اسی اصول کے ماتحت دیتے ہیں کہ آہتہ آہتہ فائدہ ہوگا۔ طبیب جب دوا دیتا ہے تو اس کا ہرگزیہ منشاء نہیں ہو تا کہ دویا تین یا چار یا پانچ دن کے بعد اس کافائدہ ہونے لگے گا لمہ یہ شاء ہو تا ہے کہ چھ دن کے بعد تم کو محسوس ہونے لگے گا کہ فائدہ ہو تا ہے۔ اسی طرح روحانی باتوں کا حال ہے۔ لیکن بیااو قات انسان کے لئے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے کہ دہ تے ہیں کہ وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گربات یہ ہو کہ اگر اس نکتہ کو لوگ سمجھ لیں تو سچائی کے معلوم کرنے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔

سچائی کے دیکھنے کے لئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم پر کیا اڑ ہو تا ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم سے جو اعلیٰ قابلیت ہے اس پر کیا اثر ہو تا ہے بعض لوگ یہ دیکھ کر کہ ہمارے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ اس بات کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ ہم میں جو اس کا اثر نہیں تو شاکد اس میں پچھ اثر ہی نہیں ہے۔ طالا نکہ ہدایت کا اثر بھی دوائی کی طرح ہو تا ہے۔ بعض دفعہ دنوں میں ظاہر ہو تا ہے۔ بعض دفعہ مینوں میں ظاہر ہو تا ہے۔ بعض دفعہ مینوں میں ظاہر ہو تا ہے۔ بعض دفعہ سالوں میں ظاہر ہو تا ہے۔ بعض دفعہ انجام پر ہی جاکر ظاہر ہو تا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ مرنے کے وقت جا ظاہر ہو تا ہے۔

یماں اخباروں میں ایک دفعہ ایک واقعہ شائع ہو چکا ہے کہ ایک لڑی جو جاہل ہی تھی اور جس نے صرف چند ایک سیپارے قرآن شریف کے شائد پڑھے ہوئے تھے۔ جب فوت ہونے گی تو اسے وفات کے متعلق بعض عجیب نظارے نظر آئے جنہیں اس نے جب بیان کیا تو تمام لوگ جو

اردگرد تھے جن میں ہندو بھی تھے۔ س کر جران رہ گئے۔ تو بسااہ قات ایک انسان موت تک بھی اس کو محسوس نہیں کرتا۔ پس یہ ایک غلطی ہے کہ اسے ایک حد تک پہنچا کرچھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ جب نمونہ موجود ہو تو پھراسے تسلیم کرلینا چاہئے کہ ہدایت تو ہے اس کا اثر تو ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے۔

یہ ممکن نہیں کہ آگ کے پاس بیٹھیں اور گرم نہ ہوں یا برف کے پاس بیٹھیں اور ٹھنڈے نہ ہوں یا سابیہ میں بیٹھیں تو خنکی محسوس نہ کریں یا دھوپ میں بیٹھیں تو گرمی کا احساس نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ سیابی کو ہاتھ لگائیں اور سیابی ہاتھ کو لگ نہ جائے یا سرخی کو ہاتھ لگائیں اور سرخی ہاتھ کو نہ لگے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نشان ہلکا لگے جو نظر نہ آئے یا پھر آئھیں ہی اس درجہ کمزور ہوں کہ وہ اس داغ کو دیکھ نہ سکیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ داغ نہ لگے یا اگر دھوپ یا سابیہ میں بیٹھیں تو گرمی اور مردی اپنا اثر نہ کرے۔ یس بچی جماعتوں میں داخل ہونے پر ہی اثر شروع ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اثر نظر آئے یا نہ آئے یا نہ آئے یا وہ اثر نمایت ہی خفیف ہو جو محسوس ہو یا نہ ہو لیکن ایس جماعتوں میں داخل ہونے سے اثر ہو تا ضرور ہے۔

ایک دوست کا خط آیا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ تبلیغ کی اور کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور اثر ظاہر نہ ہوا۔ ہم تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اصلاح نہیں پائی۔ مگر وہ نہیں سیجھتے کہ خود تبلیغ کی توفیق ملنا یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ کئی تتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بدی کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس سے بچتے ہیں ایک دو سروں کو روکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دو سروں کو بھی نیکی کی بات بتاتے ہیں۔ پھران کے اثر بھی الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے۔ تو مختلف قتم کے نشان ہوتے ہیں۔ اور مختلف قتم کے اثر اور جو تبلیغ کی کررہا ہے۔ وہ نیکی کر رہا ہے۔ اور یہ فضل ہے جو اس نے محسوس نہیں کیا۔ کیونکہ اس کی حسیں اتن باریک تھیں کہ وہ ان کو محسوس نہیں کر سکا۔ اور اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور جب اسے باریک تھیں کہ وہ ان کو محسوس نہیں کر سکا۔ اور اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور جب اسے باریک تھیں کہ وہ ان کو محسوس نہیں کر سکا۔ اور اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور جب اسے جاعت کے اوگوں پر یہ اثر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں نؤ یقینا "یہ راستہ ٹھیک ہے۔

ہباری بمائت میں سے اگر کوئی محض تبلیغ کرتا ہے اور پھروہ اس کا کوئی اثر اپنے میں نہیں دیکھتا تو اس کے یہ معنے نہیں کہ یہ کوئی ہے اثر چیز ہے۔ یا اس سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ ہماری رفتارست ہے۔ کیونکہ اگر ہماری رفتارست نہ ہوتو

اثر جلدی ظاہر ہونے گے۔ پس میرے نزدیک ہروہ مخض جو اس کو مان لیتا ہے۔ ضرور اپ اندر
ایک تبدیلی پیدا کرلیتا ہے۔ خدا کے انبیاء بارش کی طرح ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کپڑے خواہ کتنے ہی
چنے ہوں مگر پھر بھی اس بارش سے کچھ نہ پچھ تری پاہی لیتے ہیں۔ یمال بھی یمی بات ہے۔ تبلیغ خواہ
کتنی ہی تھوڑی ہو اپنا اثر ضرور کرتی ہے اور ایک تبدیلی ضرور پیدا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ
اثر اور تبدیلی نظرنہ آئے تو جب کہ تبلیغ ضرور تبدیلی پیدا کرتی ہے تو ایک مخص باوجود اس بات کے
اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک نفس کا دھوکا ہے۔ اور ایسا خیال ایک شیطانی وسوسہ ہے جو اسے تبلیغ
سے روکنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔

تبلیغ سے ضرور اثر پیدا ہو تا ہے۔ حتیٰ کہ منافقت کے رنگ میں بھی اگر تبلیغ کی جائے تو یہ منافقت کی تبلیغ بھی اثر پیدا کرتی ہے۔ اور ایبا منافق انسان بھی ان سب فوائد سے حصہ پا تا ہے۔ جو تبلیغ کے ہیں۔ کیونکہ یہ خداتعالیٰ کے قانون کے برخلاف ہے کہ ایک مخص بارش میں کھڑا ہو اور تری نہ لے۔ پس منافق بھی جو کہ منافقت سے تبلیغ کرتا ہے۔ جب اس سے حصہ پاتا ہے تو جو لوگ دیانت کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں وہ کیوں نہ پاتے ہوں گے۔ آئمیں منور ہوں یا نہ ایک مخص روشن سے ضرور حصہ لیتا ہے۔ ایک نابینا بھی روشن سے فائدہ لیتا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی آئمیں ایک خاص قتم کا تغیر محسوس کرتی ہیں۔ جو اندھرے اور روشنی میں اس کو تمیز پیدا کرا دیتا ہے پھر اس کے جم پر پچھ اس فتم کی کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ روشنی کو محسوس کرلیتا ہے۔ یا پھر اس کے اندر فوائد پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ کئی فتم کی بیاریاں ہیں جو سورج سے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل اندر فوائد پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ کئی فتم کی بیاریاں ہیں جو سورج سے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل نامکن ہے کہ آیک مخص الئی سلسلہ میں داخل ہو اور پھروہ کورا رہے۔ بیٹک اسے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن چو نکہ اس کے احساسات باریک ہوتے ہیں اس لئے وہ شروع شروع میں بلکہ بعض او قات ہیں۔ لیکن چو نکہ اس کے متعلق یہ خیال کرنا انجام تک بھی ان کو محسوس نہیں کرتا۔ اور وہ اسے نظر نہیں آتے۔ پس ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ ضرور نظر آ جائیں۔ ایک غلطی ہے۔

موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ خدا اگر نظر آجائے تو مان لیں گے۔ دیکھو خداتعالیٰ تو نظر آتا ہے۔
لیکن باوجود اس کے وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح الله نظر نہیں آتا اس طرح ہدایت بھی نظر
نہیں آتی۔ اور جس طرح الله تعالیٰ نشانوں سے ظاہر ہو تا ہے اسی طرح ہدایت بھی نشانوں سے ظاہر
ہوتی ہے۔ پس جو شخص ہے کہتا ہے کہ ہدایت محسوس نہیں ہوتی اور اس کا کوئی شوت نہیں۔ وہ
درست بات نہیں کہتا وہ یہ تو کمہ سکتا ہے کہ وہ ان کے مقام پر نہیں پنچا جو اسے نظر آئے۔ اور اس

کی روحانی حالت اس درجہ کی نہیں ہو گئی کہ وہ اسے محسوس ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ سکتا کہ اس میں اثر ہی نہیں۔ تبلیغ میں اثر ہے اور تبلیغ کرنے سے ضرور فائدہ پنچتا ہے۔

ایک ہی فائدہ کیا گم ہے کہ وہ ان بدیوں سے بیار نہیں ہو تا جن سے وہ دو سروں کو رو کتا ہے۔

اور اس طرح وہ ایک بیار فتحص کی طرح ہو جانے سے پی جاتا ہے۔ بسالو قات دیکھا گیا ہے کہ طبیب

بیاری کا علاج نہیں کرتا بلکہ بیاری کو رو کتا ہے۔ اس طرح تبلیخ کا حال ہے کہ گراہی میں جو ترقی کر رہا

قاوہ روکی گئی۔ اور یہ بھی ایک فائدہ ہو تا ہے جو تبلیغ سے پنچتا ہے کہ انسان گراہی سے پی جاتا ہے۔

اور ایسے ہزاروں ثبوت جماعت میں مل کتے ہیں کہ جو ان فوائد کو پارہے ہیں۔ اور ان کے اندر یہ

باتیں پیدا ہیں۔ پس اسی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ روحانی سلسلہ ہے اور جو خدا کے سلسلہ ہوتے

ہیں ان کی ظاہر علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کو قبولیت وعالمتی

ہیں ان کی ظاہر علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کو قبولیت وعالمتی

خدا ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جو دو مروں کا خیال رکھتے ہیں خدا ان کا خیال رکھتا ہے ان کے علم میں

خدا ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جو دو مروں کا خیال رکھتے ہیں خدا ان کا خیال رکھتا ہے ان کے علم میں

اضافہ ہو تا ہے ان کا عرفان برھتا ہے ان کا وستمن پر رعب ہو تا ہے اور یہ سب باتیں ہاری جماعت

میں میسر ہیں۔ پُس تبلیغ سے آہستہ آہستہ آیک شخص ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ بالاً خر محسوس میں میسر ہیں۔ پُس تبلیغ سے آہستہ آہستہ آیک شخص ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ بالاً خر محسوس میں میسر ہیں۔ پُس تبلیغ سے آہستہ آہستہ آیک شخص ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ بالاً خر محسوس میں میسر ہیں۔ پُس تبلیغ سے آہستہ آیک شخص ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ بالاً خر محسوس میں میں میں ہیں۔ پہنے جاتا ہے جس پر وہ بالاً خر محسوس کر لیتا ہے کہ اس براہیت میں ہیں۔

پس ہماری جماعت کے دوستوں کو چاہئے کہ وہ اس سے غفلت نہ کریں اور کچھ بھی ہو اسے چھوڑیں نہیں۔ اگر نشانات صدافت نہ ملیں تو تھک نہیں جانا چاہئے۔ کیونکہ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور جب یہ حالت گذر جاتی ہے تو از خود یہ محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مخص ایسے طور پر اسے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بے اثر شے ہے یا تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو نیکی سے روکنے والا ہو تا ہے۔ پس اس بات سے گھرانا نہیں چاہئے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ وقت جب آتا ہے آپ ہی یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور انسان اس کو جان نہیں سکتا کہ اس کے اندر استعداد کتنی تھی اور پھر اس کے اثر ات کے ظاہر ہونے کے دت کتنی چاہئے۔ اس لئے تبلیغ سے رکنا نہیں چاہئے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں خود غلطیاں ہیں لوگوں کو کیسے سمجھائیں۔ مگران کو جاننا چاہئے کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ جو دو سروں کو سمجھا آ ہے وہ نیکی کرتا ہے۔ اس لئے تبلیغ کرنا نیکی کرنا ہے اور اس سے رکنا غلطی ہے اور ایسی غلطیاں درست نہیں ہو تیں۔ جب تک نیکیاں نہ کی جائیں۔ پس تبلیغ کرنا خود نیکی کرناہے جو ان کی اپنی غلطیوں کو بھی دور کر سکتی ہے۔ اور دو سروں کی غلطیاں بھی۔ پھر تبلیغ ایک فرض بھی ہے اس لئے بھی اسے پورا کرنا چاہئے۔ پس میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ تبلیغ کے فرض کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہئے اور اس بات سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہئے کہ اس کا اثر نہیں یا تبدیلی نہیں ہوتی یا ہم میں خود غلطیاں ہیں۔ ایک آدمی جو صرف اس لئے تبلیغ سے رک جاتا ہے کہ اثر نہیں وہ کیا جانتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ تبلیغ کرتا تو ضرور اس کا اثر ظاہر ہوتا۔ پس آدمی اگر آج نہیں تو کل۔ کل نہیں تو پرسوں۔ پرسوں نہیں تواتر سوں ضرور اس کا اثر محسوس کرتا اور دیکھتا ہے اور ایک دن وہ دیکھے گا کہ تاریکی سے نکل کر یکدم وہ روشنی میں آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو درست کرے اور ہمیں اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ اور ہمیں توفیق طے۔ اور ہمیں تبلیغ کی اور بھی زیادہ توفیق طے۔ اور ہمیں منگل کرتے رہیں۔ آمین

آج نماز کے بعد میں تین جنازے پڑھاؤں گا اور یہ تینوں ایسی جگہ فوت ہوئے جمال ہماری جماعت کے لوگ یا تو نہیں تھے یا تھے تو ایک دو۔ پہلا جنازہ ملک غلام نبی صاحب اسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسکٹر مدارس سب ڈویژن پنڈی تھیپ کے والد ملک محن خان صاحب کا ہے دو سرا امتہ الرحمٰن صاحب عبدالقدیر صاحب چھاؤنی جالندھرکی ہمشیرہ اور تیسرا والدہ رحمت اللہ سکنہ اثر بور (انبالہ) ان تینوں کا جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھاؤں گا۔ سب دوست میرے ساتھ شامل ہوں۔

(الفضل ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۲ء)